اساس الانتحاد

ا ز سید ناحضرت میرزابشیرالدین محموداحمد خلیفة المسیحالثانی

## به طرف جمله ممبرانِ استقبالیه سمینی مسلم لیگ مراسم

## ونمائند گانِ اجلاس مسلم ليك ١٩٢٧ء

(به مضمون مسلم لیگ کے اجلاس منعقدہ لاہو ریس ۲۳- منی ۱۹۲۳ء کوپڑھاگیا) اَعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّیْصَلٰ الرَّحِیْمِ بِشَمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی عَلٰی رَسُولِهِ الْکَرِیْمِ بِشَمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی عَلٰی رَسُولِهِ الْکَرِیْمِ خداکے فضل اور رحم کے ساتھ محوَالنّا صِرُ

اُنسَّلامٌ عَلَيْكُمْ - آپ لوگ اس وقت مسلم ليگ كے اجلاس كے لئے جمع ہوئے ہيں اور آپ كے سربر قومی مفاد کی تکمبانی كے اہم فرض كابوجھ صبر آ زماطور پر رکھا ہوا ہے ۔ آپ کی غلطی كرو ژوں مسلمانوں کی شوكر كاموجب اور آپ كاصبح رائے قائم كرنا كرو ژوں كی ہدایت اور آرام كاموجب ہو سكتا ہے ۔ پہلوں نے غلطی كی اور آج تک مسلمان اس كاخميازہ مجملت رہے ہیں ۔ آپ لوگ اگر غلطی كریں گے تو تکلیف قریباً لاعلاج ہوجائے گی اور مسلمانوں كاپيالة عمل كناروں پرے مجمل پڑے گا۔

چونکہ باوجوداس کے کہ ہماری جماعت کی نبیت عموماً اور میری نبیت خصوصایہ خیال کیاجا؟
ہے کہ ہمیں مسلمانوں کی عام ساسی حالت سے دلچی نہیں ہے اور ان کے مصائب کو ہم بے
پرواہی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہمارے ول مسلمانوں کی تکالیف کو دیکھ کر زخمی ہیں اور ان کی
مشکلات کو معائد کرکے خون کے آنسو بہاتے ہیں اور چونکہ مجھے کارکنان مسلم لیگ نے شہولیت
کی دعوت بھی دی ہے ہیں یہ چند سطور لکھ کر بطور مشورہ آپ لوگوں کی خدمت ہیں اپنے نمائندوں کے ذریعہ سے پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں

لہ جس اخلاص کے ساتھ بیہ مشورہ دیا گیا ہے اس اخلاص سے آپ لوگ اس پر غور فرمائیر

اے احبّاءِ کرام! اس وقت جن سوالوں پر آپ لوگ جمع ہوئے ہیں ان میں ہے اہم سوال مسلمانوں کے قومی حقوق کی تگرانی اور ہند ومسلم اتحاد کے سوال ہیں اور انہی سوالوں کے متعلق

میں اپنے مشورہ کو محدود ر کھنا جاہتا ہوں۔

پہلا سوال ہے ہے کہ مسلمان بحثیت قوم س طرح محفوظ رہ سکتے ہیں اور ملک کی سیاست میں

اپنے طبعی مقام کو کس طرح قائم رکھ سکتے ہیں؟ میرے نزدیک اس سوال کاجواب سوچنے کے لئے ہمیں بت غور کی ضرورت نہیں دنیا کی اقوام پر ایک سرسری نگاہ ڈال کرہم اس ا مرکو بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ کسی قوم کے اپنے مقام پر رہنے کی صرف ایک صورت ہوتی ہے اور وہ بیہ کہ وہ اپنے

آپ کو خود قائم رکھے۔ وہ قوم جواپنے وجود کو خود مثاتی ہے اس کا ہر گز حق نہیں کہ وہ زندہ رہے اوروه ہرگز زندہ نہیں رہ سکتی۔ پس اگر آپ لوگ اپنی جد اگانہ ہستی کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ اپنی حیثیت کے قیام کی خود فکر کریں اور اپنی ذات کو اس طرح نہ مننے

ریں کہ آپ کاوجو داورعدم برابرہوجائے۔

میرے نزدیک مسلمانوں کی تیجیلی تاہی کا براموجب ہی ان کی جدا گانہ ہستی کافقدان تھااور میں برابر چار سال ہے ان کو اس ا مرکی طرف توجہ دلار ہاہوں گمرا فسوس کیہ ان کو اس وقت آگر

و جہ ہوئی ہے جب وہ بت کچھ کھو چکے ہیں۔ ایک ایسے ملک کی مثال جس میں کئی قومیں نستی ہیں الیی عمارت کی ہے جسے بہت ہے بچھر کی سِلوں سے بنایا گیا ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مکان اصل ہے لیکن اس مکان کا قیام بھی ان سِلوں کے قیام کے ساتھ ہے ضروری ہے کہ جس طرح سلیں آپس میں پیوستہ ہوں اس طرح ہرا یک سِل اپنی ذات میں بھی محفوظ ہو۔ اگر ایک سِل کمزور

ہو جائے گی تو وہ خو د تو مٹے گی ہی ممکان کو بھی نقصان پہنچائے گی پس پیے پالیسی بالکل د رست نہیں کہ ملک کے اتحاد کے قیام کے لئے مسلمانوں کو اپنی الگ آرگنائزیشن کی ضرورت منبس حالانگرجب تک

ا ایسی کوئی آرگنائزیشن نہ ہوگی اس وقت تک تبھی بھی مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت نہیں ہوسکے گی اور تھی بھی وہ ملک کے لئے مفید وجود نہیں بن سکیں گے پس میرے نزدیک ایک الیک

آر گنائزیشن کاہونانہایت ضروری ہے خواہ اسے مسلم لیگ کے نام ہے موسوم کیاجائے یا او رکسی نام ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس اجلاس میں آپ لوگ اس امریر ایک متفقہ فیصلہ کرکے جلسہ کو برخواست کریں گے کہ ایک ایسی آرگنائزیش ہواور وقتی نہیں بلکہ مستقل ہو۔ گو پچھلے حالات کو مد نظرر کھتے ہوئے تو اس ا مربرا تفاق کا ہو جانا بھی ایک بہت بڑی بات ہے لیکن اس سے بڑھ کریہ مشکل سوال ہے کہ یہ نظام کن قوانین کے مطابق کام کرے اور ڈر حقیقت ہی سوال ہے جس کاحل ہمیں کوئی مستقل نفع دے سکتا ہے۔

جیسا کہ اس جلسہ مسلم لیگ کے بانیوں کی تحریر سے مترقع ہوتا ہے اور جیسا کہ ضروریات
وقت سے ظاہرہے اس وقت ایک آیی مجلس کی ضرورت ہے جو تمام مسلمانوں کے قوی فوائد کی
گرانی کرے نہ کہ کسی خاص نقطہ خیال کی۔ اگر آپ لوگوں کے نزدیک کسی خاص نقطہ خیال کی
اشاعت یا اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہوتی تو آپ لوگ مسلم لیگ کے نام کے نیچے جمع
اشاعت یا اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہوتی تو آپ لوگ مسلم لیگ کے نام کے نیچے جمع
کلئ شمادت پر تو جمع ہیں لیکن کسی خاص سیاسی خیال پر جمع نہیں ہیں اور نہ جمع ہو سکتے ہیں اور اگر
کسی خاص سیاسی خیال پر جمع کرنا مقصور ہوتا تو اس کے لئے مسلم کی شرط لگانے کی ضرورت نہ
میں خاص سیاسی خیالات ہیں تو نہ صرف ہے کہ ہم ہرایک قوم کے ساتھ مل سکتے ہیں بلکہ ہمیں ان کو
اپنے ساتھ ملانے کی پوری کو حش کرنی چاہئے پس مسلم لیگ کے نام اور بانیان جلسے کی تحریرات کو
اگر حقیقت کا جامہ پسانا ہے تو ضروری ہے کہ اس آرگنا ٹریشن کو ایسے اصول پر قائم کیا جائے کہ
اس میں ہر قشم کے سیابی خیالات کے آدمی جمع ہو سکیس تا اس کاوہ بی حشرنہ ہو جو پہلی مسلم لیگ کا
ہوچکا ہے یعنی ایک بی اہم اختلاف پیدا ہوا اور مسلم لیگ ٹوٹ کردو مجلوں میں تقسیم ہوگئی۔ اگر
ہوچکا ہے یعنی ایک بی اہم اختلاف پیدا ہوا اور مسلم لیگ ٹوٹ کردو مجلوں میں تقسیم ہوگئی۔ اگر
ہو جا جو اتع میں مسلم لیگ ہوتی نہ کہ سوراج لیگ یا لبرل لیگ تو وہ افتراق کیوں واقع ہو تا جو
اس سے پہلے واقع میں مسلم لیگ ہوتی نہ کہ سوراج لیگ یا لبرل لیگ تو وہ افتراق کیوں واقع ہو تا جو

پس اگر آپ لوگ مسلم لیگ بنانا چاہتے اور ای قتم کی لیگ کی ضرورت بھی ہے تو اس کو کسی خاص سیاست سے وابستہ نہ کریں بلکہ اسے حقیقی معنوں میں مسلم لیگ بنائیں۔

یہ بھی یاور کھناچاہئے کہ ہرایک لفظ اپنے اپنے دائرہ میں الگ معنے رکھتا ہے لفظ مسلم کی تعبیر فد ہمی یا ورکھناچاہئے کہ ہرایک لفظ اپنے اپنے دائرہ میں الگ معنے رکھتا ہے لفظ مسلم کی نقطہ خیال سے اور ۔ فد ہمی نقطہ خیال سے اور ۔ فد ہمی نقطہ خیال سے دان اصولی مسائل میں جن پروہ اپنے نزدیک بنائے اسلام کے نزدیک وہ لوگ مسلم ہیں جو ان اصولی مسائل میں جن پروہ اپنے نزدیک بنائے اسلام کے مطابق ہر ہخض جو رسول کریم الالگائے پر ایمان لائے کی مطابق ہر ہخض جو رسول کریم الالگائے پر ایمان لائے کا ملی ہے اور آپ کی شریعت کو مفسوخ نہیں قرار دیتا اور کسی جدید شریعت کا قائل نہیں ہے

لفظ مسلم کے دائرہ کے اندر آ جا تاہے۔

جب تک جملہ رفزتِ اسلام اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں غیر نہ ہب کا سلوک ان سب ہے ایک ہی طرح کا ہو گاوہ سیاستاً ان میں کوئی اقمیاز نہیں کریں گے اور جب تک و نیا سیاسی معاملات میں ہر فرقہ ہے جو مسلمان کہلا تا ہے سیاستاً ایک ساسلوک کرے گی اس وقت تک اسلام کی اس تعبیر کو جو اوپر بیان ہوئی ہے نظرا نداز نہیں کیا جاسکتا۔ بغیراس فرق کے سیجھنے کے نہ باہمی امن ہو سکتا ہے نہ باقی دنیا کے مقابلہ میں اسلامی حقوق کی حفاظت کی جاسکتی ہے پس مسلم لیگ کے یہ معنی ہوں گئے وائی مسلم لیگ کے یہ معنی ہوں گئے کہ ان مسلمانوں کی انجمن جن کو بعض خاص فریق کے علاء مسلم لیگ کے یہ معنی ہوں گئے کہ ان تمام لوگوں کی انجمن جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کسی اسلام سے پہلے یا اسلام کے ناخ دین کے قائل نہیں۔ سیاسی معاملات میں جب تک کہ اختلاف کی بنیا و نہ ہب کی بجائے سیاست پر نہ رکھی جائے گیا اس وقت معاملات میں ہو سکتا پس ضرور می ہے کہ مسلم لیگ کے دروازے ہرا یک اس فرقہ کے معاملات میں جو اپنے آپ کو مسلم کمتا ہے خواہ اس کو دو سرے فرقوں کے لوگ نہ ہبی نقطہ نگاہ سے کافری سیجھتے ہوں اور اس کے کفریر تمام علاء کی مرین شبت ہوں۔

اس امرے بیان کرویئے کے بعد کہ خد ہجی طور پر کون کون سے فرقے اس لیگ میں شال کے جانے چاہئیں اب میں پھراصل مضمون کو لیتا ہوں کہ جب ایک مسلم لیگ کی ضرورت ہے نہ کہ کسی خاص سیاسی نقطہ نگاہ کی پابند جماعت کی تو ہمیں مسلم لیگ کے قواعد بھی ایسے ہی بنانے چاہیں جو ہمیں کسی خاص سیاسی نقطہ نگاہ کا پابند نہ بناتے ہوں بلکہ اس کے قواعد کو ایساو سیع بنانا چاہئے کہ ہر سیاسی نقطہ نگاہ کے لوگ اس میں شامل ہو سکیں اگر ایسانہ کیا گیاتو یہ انجمن سب مسلمانوں کی نمائندہ نہیں بن سکے گی اور صرف ایک خاص فتم کے خیالات کی پابند ہماعت کی نمائندہ ہوگی پس اس کو تمام مسلمانوں کی نمائندہ مجلس بنانے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے دروا زے ہرا یک خیال کے لؤگوں کے لئے کھلے رکھے جائیں اور اس کی ممبری کے لئے سوائے دعوی اسلام کے اور ایک مقررہ رقم چندہ کے طور پر دینے کے اور کوئی شرط نہیں ہوئی چاہئے۔ ہرا یک ہونے واق دہ ہو مردل کا چاہئے۔ ہرا یک جو اِن شرطوں کو پورا کرتا ہے خواہ دہ سوران ج کا قائل ہو' خواہ دہ ہو مردل کا جائیں ہو نواہ دہ کا خاص ہو ، خواہ دہ کو شامہ یان سرکار دیں ہو نواہ دہ کا خال حریت کاشیدائی ہو' خواہ دہ اس بند دن میں ہو' خواہ دہ کو کا میں ہو' خواہ دہ کا دالہ ہوا ور خواہ مسلمانوں کے کامل طور پر الگ

رہنے کے اصل کاشیداا اس کو حق ہونا چاہئے کہ وہ اس لیگ کا ممبر ہنے اور اپنے خیالات سنائے اور دو سروں کے سنے اور اگر اس سے ہوسکے تو دو سرے لوگوں کو اپناہم خیال بناکرا پنی ہم عقبدہ جماعت کو بڑھائے اور اپنی قلّت کو کثرت سے بدل دے۔

جب تک اس اصول پر کام نہ کیا گیا اس وقت تک بھی صلح نہیں ہو سکتی بھی امن نہیں ہو سکتی بھی امن نہیں ہو سکتا اور بھی ترتی نہیں ہو سکتا ہو سب مسلمانوں کی نمائندہ ہو گی لیکن عملاً ہم صرف انہی کو اس کے اندر شامل ہونے کاموقع دیں جو سیاستا ہمارے ہم خیال ہیں اور دو سروں کو قانو نایا عملاً عمل کے بہرنکال دیں۔

ہمارے ہندو بھائی بھی اس تکتہ کی پوری حقیقت کو ابھی نہیں سمجھے لیکن پھر بھی مسلمانوں کی نہیت ان میں رواداری زیادہ ہے اور اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ پچھلے دنوں کے اختلافات کے دوران میں ہندولیڈ روں نے جو کا گریس کے نئے طریق کی تائید میں تھے پنڈت مدن موہن مالویہ صاحب کو باوجو داس کے کہ وہ اختلاف رکھتے تھے نمایت ادب کے ساتھ دیکھا ہے لیکن افسوس ہے کہ مسلمانوں نے ان پرانے کارکنوں کو جنہوں نے اپنی عمریں انکی بھڑی کے لئے خرج کردی تھیں بہت بری طرح سے اپنے سے الگ کردیا اور ان کو آئندہ خد مت کرنے سے محروم کردیا۔ ہندوؤں نے اپنی پالیسی سے فائدہ بھی اٹھایا۔ ایک طرف کا گریس کے میدان مسلمانوں نے اپنی وہ معزز رہے اور گور نمنٹ سے بھی انہوں نے ساتھ کے ساتھ فائدے اٹھائے گر مسلمانوں نے اپنی پرانے کارکنوں کو ذلیل کرکے ایک اخلاقی جرم کا ارتکاب بھی کیا اور دنیوی فائدہ بھی کوئی نہیں اٹھا۔

یاد ر کھنا چاہئے کہ اتحاد کا یک ہی طریق ہے اوروہ یہ کہ ہم اختلاف کو سننااور دیکھنا ہر داشت کرسکیں اختلاف کو چھپانا یا اختلاف پر قطع تعلق کرلینا بھی سیاست میں کامیاب نہیں کرتا۔ سیاس کامیا بی کا ایک ہی گڑہے کہ جب اختلاف ہو تو ہم اس اختلاف کو تشکیم کریں اور دلا کل سے اس پر غالب آنے کی کوشش کریں نہ کہ قطع تعلق ہے اس کو دبانے کی سعی۔

اب میہ سوال رہ جاتا ہے کہ مختلف خیالات کے لوگ آپس میں مل کر کیو نکر کام کر سکتے ہیں؟ میرے نزدیک اس کاهل آسان ہے ہمیں میہ کوشش نہیں کرنی چاہئے کہ ہم ہرایک کو اپنے خیال کا تالع بنائیں اور نہ ہم اس کو قبول کر سکتے ہیں کہ لیگ بحیثیت لیگ کچھ بھی نہ کرے کیونکہ اس صورت میں عملی میدان میں اس کاعدم اور وجود برابر ہوجائے گا بھیں جو کچھ کرنا چاہئے اور جو

کچھ ہم کر کتے ہیں وہ یہ ہے کہ لیگ کے قواعد اس طریق پر بنائے جائیں کہ لیگ کے ممبروں ک

گڑت رائے کا فیصلہ اس کے ممبروں کے لئے واجب الاطاعت نہ ہو وہ صرف لیگ کے نظام ک

لئے واجب الاطاعت ہو لیمن لیگ کی آر گنائزیشن صرف ای فیصلہ پر عملہ رآمد کرنے کی کوشش

کرے جو لیگ کے ممبروں کی کثرت رائے ہے ہوا ہے اور لیگ کے فٹر زصرف انمی تحریکات ک

تاکید میں خرچ ہوں جن کی تاکید کثرت رائے نے کی ہواور قلیل التعد اور ائے والی جماعت اپنی

علیحدہ آرگنائزیشن قائم کرکے اور اپنا الگ سرمایہ جمع کرکے اپنے خیال کی اشاعت کرے جس
طرح انگلتان میں مختلف پارٹیوں میں وستور ہے کہ جو پارٹی حکومت پر قابض ہوتی ہے اس کے
طرح انگلتان میں مختلف پارٹیوں میں وستور ہے کہ جو پارٹی حکومت پر قابض ہوتی ہے اس ک
وہپ کو سرکاری خزانہ سے شخواہ ملتی ہے اور دو سری پارٹیوں کو اپنے پاس سے اپنے و ہس کو
وہپ کو سرکاری خزانہ ہے آخواہ ملتی ہے اور اس کے عمدہ داروں کے لئے لازی ہوگا کہ یا تو دہ اپ

میں گئواہ دینی پڑتی ہے ۔ اس صورت میں لیگ کی آرگنائزیشن پر وہی لوگ قابض ہو سکیں گے جو اس
کے اندر کثرت رائے کہ علی کریں اور عملاً کثرت رائے کے خشاء کے پورا کرنے پر آمادگی ظاہر

آپ کو کثرت رائے کے تابع کریں اور عملاً کشرت رائے کے خشاء کے پورا کرنے پر آمادگی ظاہر

گریہ ضروری ہوگاکہ لیگ کا ایک مستقل عملہ ہو جواپنے آپ کو بالکل غیر جانبدا ررکھے لیگ کی سیاست میں بالکل حصہ نہ لے جو نقطہ نگاہ بھی کسی وفت لیگ کی کثرت رائے کواپنے ساتھ مشفق کرلے وہ عملہ اس کی پالیسی کو عملی جامہ پسنانے کی کو شش کرے۔ اگر لیگ ان اصولوں پر قائم ہو تو کسی جماعت کو بھی اس میں شمولیت میں عذر نہ ہوگا۔ باغیانہ خیالات کی حد کو پہنچے ہوئے لوگوں سے لے کرگور نمنٹ کی خوشامہ کرنے والے لوگوں تک سب اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کواس قدر فائدہ پہنچ سکتا ہے کہ اس کا ندازہ اس وقت پوری طرح نہیں لگایا جاسکا۔

لیگ کے انتظام کے متعلق میں ایک اور بات کہنی چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ صرف لیگ کا یہ کام نہیں ہونا چاہئے کہ وہ مسلمانوں کے حقوق کی غیروں کے مقابلہ میں حفاظت کرے بلکہ اس کا یہ بھی کام ہونا چاہئے کہ وہ مسلمان جماعتوں کی آپس کی سیاسی لڑائیوں اور ایک دو سرے کی حق تلفیوں کا بھی فیصلہ کرے اور مختلف جماعتوں کے باہمی تعلقات کو خوشگوار بنانے کی کوشش کرے تاکہ اختلافات باہمی بڑھ کرخودلیگ کے لئے ہی صدمہ کاموجب نہ ہو جائیں۔

ایک امراورلیگ کی کارروائیوں میں مد نظرر ہنا چاہئے اوروہ یہ کہ کثرت رائے کے فرائض میں یہ امرشامل ہو نا چاہئے کہ وہ قلیل التعد او جماعتوں کے نمائندوں کے جائز اوب اوراحترام کی حفاظت کرے اوروہ غیر شریفانہ رویتہ جو بعض او قات پلک جلسوں میں قلیل التعد اولوگوں کے خلاف بر تا جاتا ہے اور ان کی ہاتیں سننے سے انکار کردیا جاتا ہے اس کو رو کے ۔ بیٹک یو رپ کی پاریمنٹوں میں بھی ایسا ہو تا رہتا ہے کہ ایک جماعت اپنے مخالف خیال کے لوگوں کی ہتک کردیتی ہے لیکن یاور کھنا چاہئے کہ ان لوگوں کی ہرایک بات قابل تقلید نہیں ہے وہ اگریہ حرکات کرتے چیں تو وہ معذور ہیں ان کے سامنے محمد الشاخاتی کا سوہ موجود نہیں ہے اور آپ کے سامنے ہے اور ان کے پاس زندہ کتاب موجود نہیں ہے گر آپ کے پاس ہے۔

اب میں دو سرے امرکولیتا ہوں کہ ہندومسلم اتحاد کو کیو نکر قائم کیا جائے؟ اس سوال کو حل کرنے سے پہلے ہمیں پہلے ایک اور سوال کو حل کرلینا چاہنے اور وہ بیہ ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں اختلاف کیوں ہے؟ میرے نزدیک اس سوال کے چار جو اب ہیں۔

ا۔ صلح کرتے وقت ان اختلافات کو نمیں دیکھاگیاجو دونوں جماعتوں میں پائے جاتے ہیں اور جماعت اس کے کہ ان اختلافات کے مثانے یا ان کے بدائر کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی صرف اس جذباتی دلیل کے زور سے صلح کرادی گئی کہ ہم ایک ملک کے باشندے ہیں ہم میں کوئی اختلاف نمیں پس ہمیں صلح کرلینی چاہئے۔ چو نکہ اختلاف حقیقی تھا اور صلح بناوئی چقیقت آخر بناوٹ پر غالب آئی اور لوگوں کو اپنے اختلافات نظر آنے لگ گئے۔ چو نکہ لوگوں کو یہ بنایا گیا تھا کہ اختلاف نمیں۔ نہ ہی کہ اختلاف تو ہے مگراس اختلاف کے بدائر ات کو روکنے کے لئے تم فلاں فلاں تدابیر کر کتے ہواس لئے جب اختلافات لوگوں کو نظر آنے گئے تو وہ آپس میں لڑپڑے اور انہوں نے خیال کیا کہ شاید یہ اختلاف اب پیدا ہوئے ہیں حالا نکہ وہ اختلافات ہمیشہ سے اور انہوں نے خیال کیا کہ شاید یہ اختلاف اب پیدا ہوئے ہیں حالا نکہ وہ اختلافات ہمیشہ سے اور انہوں نے خیال کیا کہ شاید یہ اختلاف اب پیدا ہوئے ہیں حالا نکہ وہ اختلافات ہمیشہ سے اور انہوں نے خیال کیا کہ شاید یہ اختلاف اب پیدا ہوئے ہیں حالا نکہ وہ اختلافات ہمیشہ سے سے

۲- دوسرا نقص یہ ہؤا کہ صلح کے شوق میں بین الا توای تعلقات کی حد بندی نہیں کی گئے۔
اس امر کو بالکل نظرانداز کردیا گیا کہ ملکی اور غیر ملکی سوال کے ساتھ ایک قومی اور غیر تومی کا
سوال بھی لگا ہؤا ہے اور فطرت انسانی اس کو نظرانداز نہیں کر عتی خیال کرلیا گیا کہ جب
ہندوستانی سب کو قرار دیا گیا ہے تواب سب آپس میں نیک سلوک ہی کریں گے اور یہ بات بالکل
بعلادی گئی کہ ہندو بھی تو آپس میں ایک ساسلوک نہیں کرتے اگر ایک ہندو کے سامنے اور

ہندوؤں کا معاملہ آجائے اور ایک اس کا بھائی ہو دو سراغیر تو وہ بعاً اپنے بھائی کی حمایت کرتا ہے۔
پس ہندوگو غیر ملکیوں کے مقابلہ میں مسلمانوں کا ساتھ دیں مگر ملک کی دولت سے فائدہ اٹھاتے
وقت بالطبع ہرایک قوم اپنے عزیزوں کا لحاظ کرے گی اور قلیل التعد اداور تعلیم اور رسوخ میں
پیچھے رہنے والی قوم لاز آنخت نقصان اٹھائے گی اور صلح کا زمانہ ہی جبکہ قلیل التعد ادجماعت اپنے
حقوق کی حفاظت سے بنا فل ہوگی شقاق اور نفاق کے بیج کو نشود نما دینے والا ثابت ہوگا۔ اور سے
میں نہ سوچاگیا کہ جبکہ حقوق کی حد بندی نہیں کی گئی تو جو لوگ سمجھد ار ہیں اور حقیقت کو سمجھے
ہیں وہ ضرور ایک دو سرے پربدگان رہیں گے اور مِلا تصفیہ حقوق کے ایک دو سرے پر اعتماد نہیں
کر سکیں گے جس کا آخری نتیجہ فسادا ور عناد ہوگا۔

سو۔ تیسری بیہ غلطی ہوئی کہ خیال کرلیا گیا کہ جارے سوا ہندوستان میں کوئی اور نہیں بستا
اور ان لوگوں کی طاقت کا بالکل اندازہ نہیں کیا گیا جن سے مقابلہ تھا حالا نکہ بیہ طبعی بات ہے کہ
جن لوگوں کے خلاف کوئی سمجھونہ کیا جائے وہ ضروراس سمجھونہ کو تو ڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔
یہ سمجھونہ جو ہندو مسلمانوں کے در میان میں ہوا تھا ایک طرف تو موجو دہ گور نمنٹ کے خلاف تھا
دو سری طرف دو سری اقوام ہند پر اس کا بدا ٹر پڑتا تھا اور خود ہندوؤں اور مسلمانوں میں سے
بعض فریقوں کے خلاف تھا بعض لوگوں نے اس کی مخالفت کی اور آخروہ گئڑے ہوگیا۔
بعض فریقوں کے خلاف تھا بعض لوگوں نے ہندومسلم اتحاد کے مسودہ کا فیصلہ کیا انہوں نے انجام پر
اسسگہ سرطی برغی نہیں کیا جسے کہ ان کوغور کرنا جاسئے تھا۔

ا پسے گہرے طور پرغور نہیں کیاجیسے کہ ان کوغور کرنا چاہئے تھا۔ ان چار نقائص کا نتیجہ یہ ہوا کہ صلح قائم نہ رہ سکی اور ملک ہیں اور بھی فساد بھوٹ پڑا جیسا کہ

ان چارتفائص کا کمیجہ یہ ہوا کہ ح قام نہ رہ کی اور ملک یں اور ہی صادبوت پر ابیسا کہ وہ لوگ جانے ہیں جن کو میرے ان لیکچروں کے سننے کاموقع ملاہے جو میں نے گذشتہ پانچ سال میں ان معاملات کے متعلق دیے ہیں یا میری تحریرات کے پڑھنے کاموقع ملاہے میں ان امور کی طرف شروع سے توجہ ولا تا رہا ہوں اور اس نتیجہ سے ڈرا تا رہا ہوں جو اب فکلا ہے۔ میرے نزدیک ہندومسلم اتحاد کے لئے ضروری ہے کہ اس کی بنیاد مندر جہ ذیل اصول پر رکھی جائے۔

ا۔ اس امرکوا مچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ اختلاف کا اصل باعث ان کمیٹیوں سے پیدا نہیں ہوتا جن میں کہ مخلف قوموں کے نمائندے جمع ہو کر فیصلے کرتے ہیں بلکہ اس کا اصل باعث ان کروڑوں آدمیوں میں پیدا ہو تا ہے جن میں سے بہت سے لوگ اس امرکو بھی نہیں سمجھ کے کہ اتحاد کا کیا فائدہ ہے؟ اور اس کا خیال رکھنے کی ان کو کیا ضرورت ہے؟ وہ اس امرکی قابلیت نہیں

رکھتے کہ مال اندیثی سے کام لیں بلکہ وہ صرف اس امرکو دیکھتے ہیں کہ ہمارے تھیں کھائے ہوئے جذبات کاکوئی بدلہ ضرور ملنا چائے ہیں کوئی اتحاد قائم نہیں رہ سکتا جب سک کہ ان لوگوں کے جذبات کو ید نظر نہ رکھا جائے۔ فتنہ کو مٹایا نہ جائے اور اس غرض کے بورا کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ عوام الناس سے ان قربانیوں کا مطالبہ نہ کیا جائے گا جن کے وہ متحمل نہیں ہوسکتے۔اگر ان کی روایات اور عادات اور جذبات کے خلاف مطالبہ کیاجائے گاتو وہ بھی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور لیڈر خواہ کس قدر ہی فراخ دلی کا ثبوت دیں عوام الناس کو وہ اسپنے ساتھ شامل نہیں رکھ سکیں گے۔

پیچیے جو سمجھونۃ اس غرض کے بورا کرنے کے لئے کیا گیا تھا اس میں یہ شرط کی گئی تھی کہ گائے کی قرمانی کو مسلمان بہ طبیب خاطر چھوڑ دیں۔ یہ صمجھو نہ عام مسلمانوں کے قوی جذبات اور ا حساسات بلکہ ان کی تمدنی ضروریات **سے لحاظ سے بھی غیرطعی** تھااس کا بتیجہ یہ ہوا کہ فسادات او ربھی ترقی کرگئے۔ علاوہ ازیں سیاستاً بھی یہ سمجھونہ درست نہ تھا۔ اگر مسلمان لیڈر جو اس سمجھوتے میں شامل ہوئے تھے ہندو قوم کی بناوٹ پر غور کرتے تو ان کو معلوم ہو جاتا کہ گائے کاسوال مذہبی نہیں بلکہ بولیشیکل ہے خود ویدوں میں ہم لکھاہوا دیکھتے ہیں کہ سٹ جگ میں اور رشیوں کے زمانہ میں ہندوستان میں علی الاعلان گائے کے گوشت کے کہاب بنائے جاتے تھے اور کھائے جاتے تھے اور آج سے کچھ عرصہ پہلے سوائے پنجاب کے ہندوستان میں گائے کی قربانی علی الاعلان ہوتی تھی بھراب جو اس سوال کو اٹھایا گیا ہے تو کیوں؟ اس کی وجہ صرف بیہ ہے کہ بچھلنے بچاس سال سے ہندو قوم میں بیہ سوال پیدا ہو رہاہے کہ ہندو ند جب کی تعریف کیا ہے بڑے برے برے مدبروں نے غور كركے يد نتيجہ نكالا ہے كہ ہندومت ايك فد بب نہيں بلكہ مختلف ندا بب كے مجموعے كانام ہے جو بیرونی حملہ آوروں کے حملوں کے روکنے کے لئے ایک نام کے بنچے جمع ہوگئے تھے اس زمانہ میں عجبکه جتهاداری اور کثرت قومی ایک نهایت ضروری ا مرسمجها جا تا ہے اس انکشاف کا اثر جو ہندو گیر دوں پر ہو سکتا تھاوہ ظاہر ہی ہے ان سے بیدا مرخفی نہ تھاکہ اگر بیدا مرابل ہنود کے مختلف فرقوں یر ظاہر ہو تا چلا گیا تو جس طرح سکھ الگ ہو گئے جیں وہ فرقے بھی الگ ہو جانبیں گے اور ان کی موجو دہ طاقت ٹوٹ جائے گیا س اندیشہ کو دور کرنے کے لئے انہوں نے بیہ تجویز کی کہ مختلف ہندو فرقوں میں جو بوے بوے مابد الاشتراك بي ان كومعلوم كرك ان ير خاص طور ير زورويا حائے اور ان کو ندہب کی جڑ قرار دیا جائے تا اس دائرہ میں سب ہندو قومیں جمع رہیں اور ان میں

وحدت کاخیال پیدا ہو جائے۔

اس غرض کے بورا کرنے کے لئے جب انہوں نے ہندوستان کے مخلف مذاہب پر جو ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں غور کیا توان کو تمام قومیں تین باتوں میں ہے کسی نہ کسی پر جمع نظر آئیں۔ (۱) کبیض قومیں ویدوں کے الهامی ہونے پر متفق تھیں۔ (۲) کبیض تناسخ کے مسئلہ پر ابعض گائے کی عظمت اور حرمت ہر۔ غرض کُل ہندو ندا ہب ان تین مسائل میں ہے کسی نہ کسی نہ ہب کے ماننے والے تھے جیسے مثلاً جینی وید کو نہیں ماننے لیکن تناسخ کے قائل ہیں سکھ تناسخ کو نہیں مانتے مگر گائے کی عظمت ان کے دلوں میں بھی ہے بلکہ انہوں نے اس ا مرکو بھی معلوم کیا کہ ہندو ندا ہب اسقد روید پر جمع نہیں ہیں جس قد ر کہ تنایخ او ر کائے کی عظمت پر - پس انہوں نے زیادہ تران ہی مسائل پر زور دینا شروع کیا تا کہ سب ہندو فرقوں میں ایک وحدت کارشتہ ایسا پیدا رہے جس کی وجہ سے وہ اپنے اند رونی اختلافات کو بھلائے رکھیں۔ انہوں نے خصوصاً گائے کی عظمت پر زور دیا کیونکہ پہلے دونوں امراعتقادی ہیں اور اس قدر وحدت کے پیدا کرنے کا موجب نہیں ہوسکتے لیکن گائے کی عظمت ایک نظری چیز ہے اس کی وجہ سے ان کے جوش تازہ ریجے کی زیادہ امید تھی اس تدبیرے انہوں نے مختلف ندا ہب کو ایک بھی نام ہے جمع رکھنے کی تدبیر نکالی۔ پس اس مسللہ پر زور ہرگز شرعی جذبات کے سبب سے نہیں دیا جاتا بلکہ سیاسی ضروریات کے سبب ہے۔ اگر مسلم لیڈران مضامین پر ہی اطلاع پالیتے جو اللہ آباد کے لیڈرا خبار میں ہندونہ ہب کی تعریف کے متعلق ہندوؤں کے تمام سیای اور مذہبی ایڈروں کی طرف سے نکلتے رہے ہیں اور جو بعد میں کتابی صورت میں چھپ کر شائع ہوئے ہیں تو ان پر اس ا مرکی حقیقت کھل جاتی۔

فلاصہ سے کہ گائے کی عظمت ایک سیاسی مسئلہ ہے اور ہندو قوم کے لیڈروں نے اسے صرف ہندوستان میں پیدا ہونے والے مختلف نداہب کو ایک رشتہ میں مسلک رکھنے کے لئے ایجاد کیا ہے۔ پس مسلمانوں سے گائے کی قربانی کے ترک کرنے کا مطالبہ کر نابالکل نادرست اور ناواجب ہے یہ مسلمانوں کا فرض نہیں ہو سکتا کہ وہ ہندوؤں کے قومی اتحاد کے دواعی (بواعث۔ مرتب) اپنے قومی وحدت کے دواعی کو ترک کرکے مہیا کریں اتحاد کی بناء صرف اس ا مربر رکھی جاسمتی ہے کہ ہرا یک قوم دو سرے کے ذہبی امور میں وخل نہ دے نہ اس پر کہ ایک قوم دو سرے کے ذہبی امور میں وخل نہ دے نہ اس پر کہ ایک قوم دو سرے کے ذہبی اور تحد فی اور تحد فی امور کو اپنی مرضی کے مطابق طے کرانے کی کوشش کرے۔ کیا یہ بھی مثلاً صلح کا

طریق کهلاسکتا ہے کہ انگریز کہیں کہ ہندوستانی انگریزی لباس اختیار کرلیں اور انگریزی زبان کو ا پنی زبان بنالیں تو ہم ان کو حکومت دیدیتے ہیں اگر انگریزوں کی طرف سے ایہ ہو سکتا ہے تو ہندوؤں کامطالبہ بھی درست ہو سکتا ہے۔ گرجس طرح انگریز اگر نہ کو رہ بالامطالبہ کریں تو وہ درست نہ ہو گاا می طرح ہندوؤں کامطالبہ بھی ناد رست ہے۔ خواہ کوئی کتنا بڑالیڈر ہی کیوں نہ ہووہ قانون قدرت کے خلاف نہیں جاسکتااور بیہ قانون قدرت ہے کہ صلح دو سرے کے خیالات یا اعمال کے مجھڑوانے ہے نہیں ہو سکتی بلکہ صرف اس طرح ہو سکتی ہے کہ ایک د و سرے کے زاتی اعمال میں دخل نہ دما جائے۔ ہندوؤں کامسلمانوں سے گائے کی قربانی یا اس کے ذبح کے ترک کامطالبہ کرنا ہر گز صلح کاموجب نہیں ہو سکتاان کاکوئی حق نہیں کہ وہ مسلمانوں کے ذاتی کاموں میں اور ان کے اپنے اموال کے خرچ میں دخل دیں اور مسلمانوں کا کوئی حق نہیں کہ سکھوں ہندوؤں یا اور کسی قوم کے کاموں میں دخل دیں۔ ایک ہندواگر مسلمانوں کے افعال میں دخل دیئے بغیرصلح کے لئے تیار نہیں تووہ ہرگز صلح کاجویاں نہیں اور ایک مسلمان اگر ہندو کے کاموں میں وخل ویپئے بغیر صلح کرنے کے لئے تیار نہیں تو وہ ہرگز صلح کا طالب نہیں۔ ہندوؤں کا کوئی حق نہیں کہ وہ صلح کی شرائط میں گاؤ کشی کی بندش کو پیش کریں اور مسلمانوں کا کوئی حق نہیں کہ وہ جھکتے پریا سؤر کا گوشت جکنے پر اعتراض کریں۔ اگر ہندوؤں کو گائے کے ذیح نے سے تکلیف ہوتی ہے تو ایک مسلمان کو بت پرستی اور سود کے لینے دینے پر تکلیف ہوتی ہے کیا ہندو مسلمانوں کی خاطربت پرستی یا سود کالین دین چھو ژ دیں گے۔ خلاصہ بیہ کہ صلح اس طرح نہیں ہوسکتی کہ ایک دو سرے ہے ان کے اعمال چیٹروائے جائیں بلکہ اس طرح کہ کوئی فریق دو سرے کے نہ ہبی امور میں دخل نہ دے۔ پس آئندہ بنیاد صلح اس ا مرکو م*د نظر ر* کھ کر ڈالنی چاہیے ورنہ وہ غیرطبی ہوگی اور مجھی کامیاب نہ ہوسکے گی۔ ہرنہ ہب کے پیروؤں کو اپنے ذاتی اعمال میں بوری آزادی ہونی چاہئے۔ مسلمانوں کو دسروں وغیرہ کے جلوسوں پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہئے خواہ وہ کہیں ہے نکالے جاویں اور ہندؤں کونغیز بوں وغیرہ پر کوئی اعتراض نہیں ہو ناچاہیے خواہ وہ کہیں ہے نکالے جادیں ای طرح مساجد کے پاس ہے اگر جلوس ملمانوں کے اس پر چڑنے یا ناراض ہونے کی کوئی وجہ نہیں بیہ سب بچوں کی می ہاتیں ہیں اور سمجھد ارلوگوں کو ان ہے پر ہیز کرنا چاہئے ہاں یہ ضرور ہے کہ جس دفت مسلمان باجماعت رہے ہوں اس وقت مساجد کے پاس اور جس وقت ہندو باجماعت عبادت کر رہے ہوا

اس وفت مندر کے پاس شورنہ کیاجائے۔ کیونکہ الی صورت میں آ زادی کاسوال نہیں رہتا بلکہ عملی ضرر کاسوال ہوجا تا ہے شور کی وجہ سے عبادت گزار عبادت نہیں کر سکتے اور شرافت کا تقاضا ہے کہ دو مرے کے کام میں حرج نہ کیاجائے۔

دو سری شرط میہ ہونی چاہئے کہ ایک دو سرے کے بزرگوں کو گالیاں نہ دی جائیں۔ گالیاں دینا ہرگز کسی قوم کا فرض نہیں ہو سکتااوراس ہے زیادہ غیر شریفانہ بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ا یک دو سرے کے بزرگوں کو گالیاں دی جائیں۔ بانی سلسلہ احمد سید حضرت مسیح موعو د علیہ العلو ة والسلام نے عرصہ ہوا کہ اس سوال کو گورنمنٹ اور پلک کے سامنے پیش کیا تھا۔ کہ ہندوستان میں اکثر فساد نہ ہمی اختلافات کے باعث ہے ہوتے ہیں اور ان میں سے بھی ایک بڑا حصہ اس بد زبانی کے سبب سے ہو تا ہے جو ایک نہ ہب کے بیرو دو سرے نہ ہب کے بزرگول کی نسبت کرتے ہیں۔ واقعات برابراس صدافت برہے پر دہ اٹھاتے چلے آئے ہیں اور اب جبکہ حق کھل چکاہے ہمارا فرض ہے کہ مابین الاقوام صلح کی تجاویز کرتے وقت اس ضرو ری ا مرکو نظرا نداز نہ ہونے دیں۔ کون مخص اس صدافت کا انکار کر سکتاہے کہ ہمارے ہندوؤں میں سے آ ربیہ لوگ جس طرح رسول کریم الالفایج کو گالیاں دیتے ہیں اس کابر دامشت کرناا یک غیرت مندانسان کے لتے ناممکن ہے اگر مسلمان مسلمان کملانا چاہتے ہیں تو ان کے دلوں میں رسول کریم الکا انتخابی کے لئے غیرت بھی ہونی چاہئے ورنہ مسلم کملانے سے کیافائدہ اورمسلم لیگ بنانے کی کیاغرض ہے ؟ مسلمانوں کی ہستی رسول کریم اللطانے کے وجود میں مخفی ہے اگر آپ کی عزت کا ہم لوگوں کے ولوں میں خیال نہ ہو تو ہارے مسلمان کہلا کرونیا میں ایک الگ جماعت بنانے کا کیا فائدہ ؟ تب ہمیں ہندویا مسیحی ہو جانا چاہئے کہ وہ قومیں ہم ہے زیادہ اور طاقتور ہیں مسلم کہلانے کی تواسی وقت تک ضرورت ہے جب اسلام میں ہمیں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جو دو سری جگہ نہیں ملتی اورجب تک اسلام میں ہمیں کوئی بھی خوبی نظر آتی ہے رسول کریم اللطائی کی محبت اور آپ کے نام کے لئے فیرت و کھانے کے فرض سے ہم ہرگز سکدوش نہیں ہو تکتے۔ پس صلح کے لئے سے شرط سب سے پہلے ہونی چاہئے کہ رسول کریم الفائلی کو خصوصاً اور دو سرے اتمہ اسلام کو عموماً دو سرے ندا ہب کے لوگ ید زبانی ہے یا د نہ کریں اور ای طرح مسلمان دو سرے غدا ہب کے ر رگوں کے حق میں بد کلامی نہ کریں بغیراس کے صلح نہیں ہو سکتی۔ جب تک کسی مسلمان کے دل میں ایمان کی خفیف ہے خفیف چنگاری بھی جلتی ہے وہ آج نسیں تو کل رسول کریم الکا ﷺ کی محبت

کی طرف تھنچا چلاجائے گااور ہزار صلی بھی ہور سول کریم الطاقائی کی ہتک کرنے والی قوم ہے صلح نہیں رکھ سکے گاکیو نکہ اس کے ایمان کا یہ نقاضا ہے کہ جنگل کے در ندوں اور بَن کے سانپوں سے نووہ صلح کرلے لیکن ان بد بخت لوگوں سے صلح نہ کرے جو اس مقدس وجو دکو گالیاں دیتے ہیں جس کے احسان کے پنچے ہماری گرونیں جھی پڑی ہیں اور جس کی جو تیوں کی خاک ہمارے سروں کے لئے باعث عزت ہے۔

94

تیسراا مرجس کے بغیر صلح کھل اور دیر پانہیں ہو سکتی ہے ہے کہ اقوام آپس ہیں معاہدہ کریں کہ خہبی مناقشات اور مباشات ہیں محبت اور شخیق کو چھوڑ کر لڑائی اور جھڑنے کی طرح نہ ڈالی جائے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سیاست کے فیصلہ کے ساتھ فہ جب کا کیا تعلق ہے لیکن یہ خیال درست نہیں جب دو قوموں ہیں لڑائی ہو تی ہے تووہ بھی اس تک محدود نہیں رہتی جس کے متعلق لڑائی ہو بلکہ وہ اپنادا من وسیع کرتی ہے اور آخر ہرا یک چیز کا اعاظہ کرلیتی ہے پس اگر فہ ہی لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہایا سے اسباب موجود رہے تو بھی بھی صلح قائم نہ رہے گی۔ گرسوال سے ہے کہ بید مدعا کس طرح حاصل کیا جائے؟ بعض لوگ اس کا یہ علاج بتاتے ہیں کہ فہ ہی مباحثات کا سلسلہ ہی بالکل بند کردیا جائے لیکن سے تہ پیر غیر طبعی ہے ایک طرف تو افرادِ ملک کے مباحثات کا سلسلہ ہی بالکل بند کردیا جائے لیکن سے تہ پیر غیر طبعی ہے ایک طرف تو افرادِ ملک کے اند رہیے جوش پہلے اگر ناکہ ہرا چھی چیز کے حصول کے لئے کو شش کرنی چاہئے اور دو سری طرف ان کا نہ بیل موجود گریس ہیں کہ بھی جمع نہیں ہو سکتیں۔ اور نہ جب کو فذہ بہ بیل دو جور گریس اس کی شاختا کی کو کون روک سکتاہے۔ ایشیا کی ہو سے عرفان سے بسی ہو کی ہوئی ہوائی کی موجود گریس اس کی شاختا کی کو کون روک سکتاہے۔

پی وہی تجویزیمال کامیاب ہو تکی ہے جو ایک طرف تو مذہب کی حدود میں دست اندازی نہ کرے اور دو سری طرف ایسی حدیثہ یاں مقرر کردے جو فسادات کے احمال کو یا بالکل روک دیں یا اس حد تک کم کردیں کہ اس کو آسانی اور سہولت سے دبایا جاسکے اور یہ غرض میرے نزدیک صرف ان ہی تجاویز سے پوری ہو گئی ہے جو الحکم العدل حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ق والسلام بانی سلسلہ احمد یہ نے چیش فرمائی ہیں۔ ہم بار ہاگور نمنٹ کو ان کی طرف تو چہ ولاتے رہ ہیں لیکن گور نمنٹ ان کی خوبی کو تشلیم کرتے ہوئے ان کو نا قابل عمل قرار دیتی رہی ہے مگر ہمیں بیں لیکن گور نمنٹ کا میہ جو اب درست نہیں۔ یہ تجاویز بائسانی عمل میں آسکتی ہیں اور ان کے ذریعہ سے ملک میں امن قائم کیا جاسکتا ہے اور میں آج آپ لوگوں کے سامنے ان کو اس امعید سے ذریعہ سے ملک میں امن قائم کیا جاسکتا ہے اور میں آج آپ لوگوں کے سامنے ان کو اس امعید سے

پیش کر تا ہون کہ شاید گور نمنٹ کے دخل کے بغیر آپس کے سمجھوتے ہے ان پر عمل ہو سکے اور

ا المک میں امن قائم ہو جائے وہ تجاویز بیہ ہیں۔ تاریخ میں میں میں میں میں میں میں میں میں مینود

ا۔ تمام نداہب کے پیرواس امر پر متفق ہوجائیں کہ وہ ندہب کے متعلق کوئی تصنیف یا تقریر کرتے ہوئے صرف اپنے ندہب کی خوبیاں ہی بیان کریں گے دو سرے ندہب پر حملہ بالکل نہیں کریں گے۔ اور ایساعد کرنے پر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کیونکہ کسی ندہب کی سجائی اس کی اپنی خوبیوں کے اظہار سے ٹابت ہوتی ہے نہ کہ دو سرے نداہب کے نقائص کے بیان سے۔ اگر اس طریق تصنیف و بحث کو لوگ قبول کرلیں تو آئیندہ ند ہی مباشات اور مناظرات ایسے امن سے ہوں کہ کسی قشم کا فقتہ پیدا نہ ہو۔ اُنہ اگر اس تجویز کو قبول نہ کیا جائے تو دو سری

تجویز سے کہ۔

۲- ہر ذہب کے پیروا پی مسلمہ کتب کے نام تکھوا دیں اور جو شخص کسی نہ ہب کے متعلق کچھ تکھے اس کی مسلمہ کتب ہی کی بناء پر تکھے۔ اس وقت دیکھاجا تا ہے کہ محض جوش پیدا کرنے کے تھوں اور کمانیوں کی کتب تک سے اعتراض درج کرلئے جاتے ہیں اور محض جھوٹی روایات کی بناء پر کتا ہیں اور مضامین لکھ کر دو سرے فریق کا دل دُکھایا جا تا ہے اس کے ساتھ یہ شرط بھی ہونی چاہئے کہ اپنے مقابل فریق کے مسلمہ عقائد کے خلاف ان کی طرف کوئی بات منسوب نہ کی جائے۔ یہ امر بھی فقنہ کو ہو معا تا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آ جکل ایک دو سرے کی طرف وہ باتیں منسوب کی جاتی ہیں جو طرفین کے ذہن میں بھی نہیں ہوتیں اعتراض صرف اس امر پر کرنا چاہئے جس کا کوئی شخص مدعی ہونہ کہ اس کی طرف ایک غلط عقیدہ منسوب کرے بھراس پر جانوں کرنے تجواس پر کرنا میں خور نے شروع کر دیے جاویں آگر یہ تجویز قبول نہ کی جائے تو پھر تیسری تجویز تبول نہ کی جائے تو پھر تیس کی تبویز تبول نہ کی جائے تو پھر تیس کی جائے تو پھر تیس کی جائیں کیں جائیس کی جائیں کی جائی تھر تبویر تبول نہ کی جائیں کو تبویر تبول کی جائی کی جائی کوئی تھر تبویر تبویر تبویر تبویر تبول نہ کی جائے تو پھر تیسری تبویز تبویر ت

۳- کہ تمام ندا ہب کے پیرو آپس میں معاہدہ کریں کہ دہ ایسا اعتراض اسپنخالف مرمنہ کریں کہ دہ ایسا اعتراض اسپنخالف مرمنہ کریں کہ وہ ایسا اعتراض اسپنخالف مرمنہ کر خ جونود ان کے مسلّمات پر بھی پڑتا ہو کیونکہ ایسے اعتراضات سے صاف طا ہر ہو تا ہے کہ اصل غرض چڑا ٹا اور جوش دلاتا ہے۔ اس طریق کو اختیار کرنے سے بھی بہت سے جھڑے بند ہو تھے ہیں کیونکہ دیکھاجا تا ہے کہ مختلف ندا ہب کے پیرواکٹراعتراض ایسے کرتے ہیں جوخود ان کے ند ہب پر بھی پڑتے ہیں۔ اُنہ

پ ک پ اور تصرت مسیح موعود ً بانی سلسله احدید نے بین الاقوامی ند ہی تعلقات کے بهتر بنانے کے لئے پیش فرمائی ہیں اور ان میں سے کسی ایک پر بھی اگر عمل کیا جائے تو فقنہ بہت کچھ

رک سکتاہے تگر پہلی تجویز پر عمل کرنے ہے تو فتنہ کابالکل ہی سد باب ہو جاتا ہے۔ چو تھاا مرجس کا اظہار سمجھوتے کے وقت ہو جانا جا ہے یہ بہرکہ تبلیغ نہ ہب ہر گز منع نہیں ہوگی اور ہرایک قوم کاحق ہو گا کہ وہ اپنے ند ہب کی اشاعت کرے۔ جو قوم اس شرط کو قبول کرلیتی ہے کہ وہ اینے نہ ہب کی تبلیغ نہیں کرے گی وہ گویا صریح الفاظ میں اس ا مرکو تشلیم کرلیتی ہے کہ اس کاند ہب جمو ٹاہے پس بیہ امید کرنی سکمہ سیای سمجھوتے کے ساتھ ند ہی تبلیغ بھی بند کردی جائے یا دو سرے لوگوں کو اپنے نہ ہب میں شامل کرنے کی کو بشش ترک کر دی جائے ا یک نہ یوری ہونے والی امید ہے بلکہ ایک مجنونانہ خیال ہے جس کو عقل دھکے دیتی ہے ہاں پیہ بات ضرور طے ہو جانی چاہئے کہ تبلیغ جائز طریقوں سے ہواور اس کو باہمی مناقشات کاموجب نہ بنایا جائے۔ مثلاً اگر کوئی ہخص کسی دو مرے نہ جب کو قبول کرے تو اس کے جلوس نہ نکالے جائیں یا اس کی آمدیراس قوم کے متعلق جس میں ہے وہ آیا ہے طعن اور تشنیع کا طریق نہ اختیار کیا جائے۔ یا اسی طرح دنیاوی دہاؤ ہے کسی فخص سے ندہب نہ بدلوایا جائے۔ یا سیاسی طور پر قوموں کو اپنے اند رجذب کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ جیسا کہ ملکانوں کے متعلق ہوا کہ ان کو ہندو نہ ہب کی خوبیوں کے اظہار کے ذریعہ ہے ہندو بنانے کی کو شش نہیں کی گئی بلکہ مال کی لا پلح زمینداروں کے دباؤ اور اس فتم کی جھوٹی روایات کے ذریعہ سے کہ تم اصل میں ہندو ہو مسلمانوں کے دباؤے تمہارے باپ دا دوں نے ظاہر میں مسلمان کہلانا شرع کر دیا تھایا یہ کہ مہاتما گاندھی کوسب مسلمانوں نے اپنا پیٹیوانشلیم کرلیا ہے اور ان کافیصلہ ہے کہ سوراج ( حکومت خود اختیاری۔ مرتب) تنہمی ملے گاجب سب لوگ ایک قوم بن جادیں وغیرہ وغیرہ مرتد کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس طرح بعض ہندو ریاستوں جیسے بھرت یو ر'اُ اُوْرْ میں علی الاعلان حکام نے دباؤ ے مسلمانوں کو ہندو کیااوراب تک کررہے ہیں یہ طریق تبلیغ ند ہی نمیں بلکہ سیاسی سے اوراس سے نیادہ واضح الفاظ میں کوئی قوم دو سری قوم کولڑائی کا چیلیج سیں دے ستی۔

پانچویں بات جس کی وضاحت ضروری ہے یہ ہو کام ایک قوم کررہی ہو اس ہے وہ دو سری کو روکنے کا حق نہیں رکھتی مثلاً ہندولوگ مسلمانوں سے چھوت کرتے ہیں مسلمانوں کو بھی حق ہونا چاہئے کہ وہ ان سے چھوت کریں۔ اور اگر مسلمان چھوت کی تحریک اپنے بھائیوں میں کریں تو اس پر ہندوؤں کو ناراض نہیں ہونا چاہئے اور اسے صلح کے خلاف نہیں سمجھنا چاہئے کریں تو اس پر ہندوؤں کی چھوت کرنے کے باوجود ہندو مسلمان کی صلح ہو سکتی ہے تو کیوں مسلمان کے سلم ہو سکتی ہے تو کیوں مسلمان

کے چھوت کرنے ہے صلح میں فرق بڑ جاتا ہے۔ ہندو صاحبان بیان کرتے ہیں کہ ہمارا تو یہ نہ ہجی تھم ہے لیکن بفرض محال اگر ان کی میہ بات د رست بھی ہو تو بھی اس عذر کی وجہ سے م حق ہارا نہیں جاتا کیونکہ گوہندو نہ ہی تھم کی بناء ہر چُھوت کرتے ہوں لیکن ان کے اس عمل کا لا زی بتیجہ بیہ پید؛ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کا کرو ژوں روپیہ سالانہ ہندوؤں کے گھروں میں جارہا ہے اور ہند دؤں کا روپیہ مسلمانوں کی طرف نہیں آتا اور اس کے سبب سے دولت ہندوؤں کے گھروں میں جمع ہو رہی ہے اور مسلمانوں کو مالی طور پر سخت نقصان پہنچ رہا ہے اور ان کی طاقت کمزور ہوتی جارہی ہے۔ اول تو ہندو تجارت میں مسلمانوں سے یو ننی بڑھے ہوئے ہیں۔ پھرا س چھوت کے مسئلہ نے کھانے پینے کی چیزوں کی تجارت جو ملک کی سب بڑی تجارتوں میں سے ہے بالکل ان کے قبضہ میں دیدی ہے ہیں مسلمانوں کاحق ہے کہ وہ ایسے طریق اختیار کریں جن سے ان کا قومی و قار قائم رہے اور ان کی دولت محفوظ رہے اور ان کے اس فعل کو منافئ صلح نہیر سمجھنا جاہئے کیو نکہ صلح کے بی<u>ہ معن</u>ے نہیں کہ کوئی اپنے آپ کو برباد کردے۔ حچمٹی بات جس کا فیصلہ صلح کے قیام کے لئے ضروری ہے وہ مختلف ا قوام کے حقوق کا تصفیہ ہے جو نیائتی مجالس اور خد مات سرکاری کے متعلق مختلف اتوام کو عاصل ہونے جا ہئیں۔ اس ا مرکے تصفیہ میں پہلے سخت غلطی ہو چکی ہے مسلمانوں اور ہندوؤں کا پہلا سمجھونہ بیہ تھا کہ ان صوبوں میں جہاں کہ مسلمان کم ہیں ان کی تعداد آبادی کی نسبت سے نیابتی مجالس میں ان

کو زیادہ حق دیا جائے اور جہال مسلمان زیادہ ہیں وہاں ہندوؤں کو ان کے حق سے زیادہ دیا جائے۔ اس سمجھوتے میں دو نقص تھے۔ ایک تو یہ کہ یہ سمجھوتے دو قوموں میں تھا حالانکہ ہندوستان میں کئی قومیں بہتی ہیں اس سوال کا کوئی عل نہیں سوچاگیا تھا کہ اس تقسیم کے وقت دو سری قوموں کو کس نبیت سے حق نیابت دیا جائے گاچنانچہ پنجاب میں سکھوں کی موجودگی کی وجہ سے اس سمجھوتے نے مشکلات پیدا کردیں۔ دو سرانقص یہ تھا کہ اس سمجھوتے کے ماتحت مسلمانوں کو گو بہتی 'مدراس' یوپی' بہاراور سی کی میں ان کی تعداد سے زیادہ حق نیابت مل گیا گر کی بھر بھی ان صوبوں میں قلیل التعداد وہی رہے اور ان کی آواز برادران وطن سے نیجی ہی رہی لیکن اس کے مقابلہ میں پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کی کثرت قلت سے بدل گئی۔ جب یہ سمجھوتہ ہوا ہے میں نے اس وقت اس کے خلاف آواز افعانی شروع کی تھی اور

جب ہے۔ بھویۃ ہوا ہے ہیں ہے ای وقت اس سے طلات ہوا راسی سردی کی الور واقعات نے میری رائے کی صحت کو ثابت کردیا ہے جمعے تعجب ہوا جب میں نے دیکھا کہ سمجھویۃ کرنے والے لوگ معاملات کی حقیقت سے بالکل ناواقف تنے جھے پرانی لیگ کے بعض پُر جوش میں میں مسلمانوں کے ممبروں سے گفتگو کاموقع ملاہے۔ اور میری جرت کی کوئی انتہاء نہ رہی جب میں نے مسلمانوں کے اس نمائندوں کو مسلمانوں کے حقوق سے بالکل ناواقف پایا۔ جب میں نے یہ نقص ان لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ مسلمانوں کو سب صوبوں کی مجالس نیا بتی میں قلیل التعد اور رہنے کی وجہ سے نقصان بہنچ گا اگر بنگال اور بخاب میں وہ کیرالتعد او میں رہتے تو یہ بہتر تھا بہ نبست اس کے کہ وہ مرے صوبوں میں ان کو بھے حق زیادہ مل جاتا کیو نکہ بخاب بندوستان کا ہاتھ ہے اور بنگال سر۔ ان وونوں جگہ کی طاقت سے مسلمان باتی صوبوں کے مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھ سے تھے تو ان بووں نے جھے جو اب دیا کہ صرف بخاب کی دو فیصد کی زیادتی کو قربانی کیا گیا ہے ور نہ بنگال میں تو انہوں نے جھے جو اب دیا کہ ورف بخاب کی دو فیصد کی زیادتی کو قربانی کیا گیا ہے ور نہ بنگال میں تو واقعات نے خابت کر دیا ہے کہ بیہ سودا مسلمانوں کی طاقت بخاب سے بھی بڑھ کر ہے۔ واقعات نے خابت کر دیا ہے کہ بیہ سودا مسلمانوں کو بہت منگا پڑا ہے اور بہت سے فیادات کا موجب ہوا ہے آئے وہ معالم وہ دو قوموں کے در میان نہیں ہو ناچا ہے بلکہ ایسے اصول پر ہو ناچا ہے کہ خواہ کتنی بھی قو میں کیوں نہ ہوں ان کے حقوق کی حفاظت اس معام وہ کے ذریعہ ہو جائے اور بھی جو جوائے اور بھی جو اور وہ ہو اور وہ ہو نقص ہو کہ کی قوم کی کثرت قلت میں تبدیل ہو جھڑے کی صورت ہی پیدا نہ ہو اور وہ ہو نقص ہو کہ کی قوم کی کثرت قلت میں تبدیل ہو جھڑے کے

میرے نزدیک اس کا طریق ہیہ ہے کہ مسلمان اپناپہلا مطالبہ کہ ان کو بعض صوبوں ہیں ان کی تعداد سے زیادہ حق نیابت دیا جائے چھوڑ دیں مدراس یا بہار میں اگر وہ چند ممبریاں زیادہ بھی حاصل کرلیں تو اس سے ان کو اس قدر فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا جس قدر کہ بعض حدوبوں میں ان کی کثرت رہنے ہے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور آئندہ نظام اس طریق پر قائم کیاجائے کہ ہر ایک قوم کو اس کی تعداد آبادی کے مطابق حق نیابت طے۔ صرف یہ رعایت ہو کہ قلیل التعداد اقوام کو اگر ان کی تعداد آبادی کے مطابق حق نیابت طے۔ صرف یہ رعایت ہو کہ قلیل التعداد اقوام کو اگر ان کی تعداد اس حد تک پنچ کہ ان کو نصف ممبری کا حق ملتا ہو تو ان کو ایک پوری ممبری کا حق دیا جائے اور اس می طرح یہ احتیاء کہ جو اقوام کہ ملک میں ایمیت رکھتی ہوں لیکن نہ بدل جائے اور اسمی طرح یہ احتیاء کیا جائے کہ جو اقوام کہ ملک میں ایمیت رکھتی ہوں لیکن تعداد کے لحاظ ہے ان کو ممبری کا حق دیا جائے ان احتیا وال کی نیابت کرتی تعداد کے لحاظ ہے ان کو ممبری کا حق دیا جائے ان احتیا وال کو بالکل اٹھا دیا جائے گریہ ممبری کا حق دیا جائے ان احتیا وال کو بالکل اٹھا دیا جائے گریہ ممبریاں کم سے کم ہونی چاہئیں اور احتیا تی گریہ ممبریاں کم سے کم ہونی چاہئیں اور احتیا تی بی جی سوات وال کو بالکل اٹھا دیا جائے گریہ ممبریاں کم سے کم ہونی چاہئیں اور احتیا تی گریہ میں سوات وال کو بالکل اٹھا دیا جائے گریہ ممبریاں کم سے کم ہونی چاہئیں اور احتیا تی گیں۔

صورتوں میں سمجھی جانی چاہئیں۔

نیابت مجالس کاسوال خواہ مرکزی ہوں یا مقای وہ تو اس طرح آسانی سے حل ہو سکتا ہے الین ملاز متوں کے متعلق حقوق کاسوال زیادہ پیچیدہ ہے میرے نزدیک اس سوال کاکوئی ایساطل نہیں نکل سکتاجواس سوال کو معقول طور پر حل کردے کیونکہ ملاز متوں کاسوال سودوسو آدمیوں کاسوال نہیں بلکہ لاکھوں آدمیوں کاسوال ہے جس میں کام کی قابلیت کابھی بہت حد تک دخل ہے مگر فتنہ کے دور کرنے کے لئے میرے نزدیک اگر فدکورہ بالااصول کے مطابق اس کو بھی حل کیا جائے تو ایک حد تک اس سے مشکل رفع ہو سکتی ہے۔ یعنی ہر قوم کو اس کی تعداد کے مطابق علی نہری نہ کی جائے کہ تھو ڑا بہت فرق بھی نہ ہو۔اگر کسی قوم کے حقوق میں کسی وقت دس پندرہ فی صدی کا فرق بڑجائے تو اس کا خیال نہیں کرنا چاہئے ہاں سے نہیں ہوناچاہئے ہاں سے خسیس ہوناچاہئے کہ کوئی قوم مستقل طور براس فتم کے فرق اپنے حق میں پیدا کرتی چلی جائے۔

جس جس صوبہ میں جو قومیں ملاز متوں پر زیادہ قابض ہیں ان کی بھرتی ا نہی اصول کے ما تحت

لیکن ممکن ہے کہ مجھی میہ سوال پیدا ہو جائے کہ ممی خاص کام کے لئے کسی قوم کے آدمی بالکل میسّر ہی نہیں آتے یا کم میسّر آتے ہیں اگر ایسا ہو تو اس قوم کی مجلس محافظہ حقوق کو موقع دیا جانا چاہئے کہ اگر وہ آدمی مہیا کر سکتی ہو تو کر دے۔ لیافت کے معیار کے لئے یہ کافی ہونا چاہئے کہ امید وار اس امتحان میں کامیاب ہو چکا ہو جس امتحان کاپاس کرنااس کام کے لئے شرط مقرر کیا گیا

' چھٹی شرط معاہدہ صلح کی یہ ہونی چاہئے کہ ہرایک قوم کا بتخاب اس کی اپنی قوم کے افراد کے در بعیہ سے کیا جائے لینی نہ صرف یہ شرط ہو کہ ہرایک قوم کو اس کی تعداد کے مطابق نیابت دی جائے بلکہ یہ بھی شرط ہو کہ ہر قوم کے نمائند ہے صرف اسی کے ود ٹوں سے منتخب کئے جائیں ور نہ طاقتور اور ہوشیار قومیں دو سری اقوام کے ایسے ممبروں کے منتخب کرانے میں کامیاب ہو جائیں گی جو اپنی قوم کا نمائندہ کہلانے کی بجائے دو سری زبردست یا زیادہ تعلیم یافتہ قوم کا نمائندہ

کملانے کے لئے زیادہ حقد ار ہوں گے۔

ساتویں احتیاط پیر ضروری ہے کہ ایسے قواعد تجویز کئے جائیں کہ جن کی موجو دگی میں کثیرالتعداد قومیں قلیل التعداد قوموں پر ظلم نہ کر سکیں یا ایسے قواعد نہ بنا سکیں جوان کے عقائدیا ا حساسات کے خلاف ہوں۔ پچھلے سمجھوتے میں اس کا تدارک کرنے کے لئے یہ شرط رکھی گئی تھی کہ سی کے ند ہب کے متعلق کوئی الیا قاعدہ نہیں بنایا جاسکے گاجب تک اس قوم کے تین چو تھائی نمائندے اس کے ساتھ متفق نہ ہوں لیکن سے سمجھوتہ کافی نہیں تھا۔ نہ ہبی امور میں دست اندا زی بھی گوممکن ہے لیکن اس تعلیم کے زمانہ میں ایک قوم دو سری قوم پر اس طرح ظلم نہیں کیا کرتی کیونکہ اسے خوف ہو تاہے کہ دنیا کی رائے عامہ اس کے خلاف ہو جائے گی۔ پس اس ا مرکاچنداں خوف نہیں کہ کوئی حکومت تبھی اس ا مرکا قانون بنا تا جا ہے کہ مسلمان رو زے نہ رکھیں یا بیہ کہ نمازنہ پڑھیں یا ہیہ کہ حج نہ کریں۔ جس ا مرکاخوف ہے وہ یہ ہے کہ ایسے قوانین نہ بنائے جائیں جو بظا ہر تو سیاس یا تمدنی ہوں لیکن ان کاا ثر دو سری قوم کے نہ ہب یا اس کے و قار کے خلاف ہو۔ مثلاً گائے کی قرمانی کو بند کر دیا جائے اور مذہبی سوال کی بناء پر نہیں بلکہ یہ کمہ کر کہ ملک میں گائیں کم ہو گئی ہیں اس لئے زراعت اور دود ھ م تھی کی حفاظت کے لئے ایسا کیا جا تا ہے اور بیہ تمدنی سوال ہے نہ ہمی نہیں۔ یا بیہ کہ ایک سے زیادہ شادیوں کا قانون یاس کر دیا جائے۔ نیہ ایسے امور ہیں کہ بظاہر تدنی نظر آتے ہیں لیکن ان مسائل میں اسلام کو ایک خاص تعلق ہے گائے ہی قربان کرنے کا تھم مسلمانوں کو نہیں ہے لیکن گائے کی قربانی کے معاملہ میں جو نکہ ہندو مسلم تعلقات کو دخل ہے اس لئے ایبا قانون سیاس نہیں بلکہ نہ ہی دست اندا زی سمجھاجائے گا۔ ایک سے زیاوہ بیویاں کرنے کا حکم اسلام نہیں دیتا گرچو نکہ اس اسلامی رخصت پر دنیا اعتراض کرتی ہے اس امتیا ذکے خلاف قانون پاس کرنے کے معنے ہی ہے ہوں گے کہ اسلام کے احکام کے نا قص ہونے کافیصلہ دیا گیاہے کیو نکہ ایسے امور کانقاضا سیاست ملکی نہیں کرتی بلکہ اصلاح تمرن ان کامقتضی ہو تا ہے پس ان امور میں کسی مذہب کی اجازت کے خلاف فیصلہ کرنے کے یقینا یہ معنے ہیں کہ اس کی اجازت کو ناواجب قرار دیا گیا ہے۔

غرض جن امور میں اختلاف اور ظلم کاخوف ہے دہ ایسے امور ہیں کہ جن میں سے بین الا قوامی اختلاف ہے یا اسلام جن میں دو سمری قوموں کے سامنے محل اعتراض ہے پس سمجھوتے میں سے شیں ہونا چاہئے کہ ند ہبی امور میں ایک قوم دو سری قوم کے خلافِ منشاء قانون نہیں بناسکتی بلکہ یہ بھی شرط چاہئے کہ اس کے مخصوص ترنی قوانین کے خلاف بھی قانون نہیں بنائی اور نہ ان

امور کے متعلق جو دو توموں میں مابیہ النّزُاع ہوں جیسے گائے کی قربانی کاسوال ہے۔ مرکز متعلق جو دو توموں میں مابیہ النّزُاع ہوں جیسے گائے کی قربانی کاسوال ہے۔

اور پھریہ بھی شرط ہونی چاہئے کہ ایسے امور میں نہ صرف ندا ہب کے کیٹرالتعداد فرقوں کے خیالات کا حترام کیا جائے گابلکہ اگر قلیل التعداد فرقہ کیٹرالتعداد کے خلاف ہوتواس کے لئے بھی کوئی قانون اس کی مرضی کے خلاف نہیں بنایا جائے گا۔ مثلاً اگر ایک امر کے متعلق حنی المذہب ممبر متنق ہو جائیں لیکن شیعہ یا المحدیث یا احمدی اس کے خلاف ہوں تواس ندہجی یا تمدنی اصول پر اثر رکھنے والے قانون کا ان پر نفاذ نہ ہوسکے گا۔

آٹھویں بات جس کا تصفیہ اصلاح بین الاقوام کے لئے ضروری ہے یہ ہے کہ ایسے قوا نین بنائے جائیں جن کی مدوسے اُس وقت کہ دو قوموں میں جھڑا پیدا ہو جائے فساد کو رو کا جاسکے اور اس کو بھیلنے نہ دیا جائے۔ جھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے تمام فیصلوں میں اس امر کو بالکل نظراندا ذکر دیا گیا ہے اس لئے جب بھی فساد پڑا ہے اس کارو کنابالکل ناممکن ہو گیا ہے کیو نکہ فساد کی صورت کے رونما ہونے کے بعد طبائع جوش میں آجاتی ہیں اور اس وقت ان کو وہی ہخض کی صورت کے دوش میں آجاتی ہیں اور اس وقت ان کو وہی ہخض اچھا گئا ہے جو ان کے جوش کے خیالات کا مؤید ہو ایسے وقت میں بعض شریبند آدمی اٹھ کر مشتعل شدہ طبائع کو اور بھی بحرکاکران کے لیڈر بن جاتے ہیں اور فسادان صدود سے نکل جاتا ہے جن میں اے مقید رکھاجا سکتا تھا۔

دوسرے یہ نقص ہوتا ہے کہ چونکہ فسادات کے روکنے یاان کو آگے نہ بڑھنے دینے کے لئے کوئی ذریعہ قبل ازوفت مقرر نہیں ہوتا اس بات کے متعلق سوچتے سوچتے کہ اس کاکیاعلاج کیا جائے لوگ اس ا مرہے مایوس ہوجاتے ہیں کہ کوئی ہیرونی طاقت ہمار افیصلہ کرے گی اوروہ خود ہی فیصلہ کرنے پر آمادہ ہوجاتے ہیں جس کے جونتائج پیدا ہوتے ہیں ظاہری ہیں۔

تیرانقص بہ ہوتا ہے کہ چونکہ ایساکوئی ذرایعہ نہیں جس سے صیحے طور سے کسی فریق پر ذمہ داری عائد کی جاسکے اس لئے ذمہ داری کے معین نہ ہونے کی وجہ سے ظالم فریق بھی شور مچاتا رہتا ہے کہ میں مظلوم ہوں اور مظلوم فریق کا غصہ اس حالت کو دیکھ کراور بڑھ جاتا ہے اور سیہ نقص بھی ہوتا ہے کہ ذمہ داری کے معین نہ ہونے کے سبب سے ظالم فریق کے ہم نہ ہب بھی ملبعاً اس سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں جس سے مظلوم فریق کے احساسات کو اور بھی ٹھو کر لگتی ہے۔

ان نقائص کے دور کرنے کے لئے عام طور پر ہمیں مندرجہ ذیل اصول کے ماتحت ایک خاص انتظام ہندوستان کی اقوام کے ساتھ مل کر کرنا چاہئے۔

ہر تین سال کے لئے ایک محکمۂ تغیش تمام اقوام ہند کی طرف ہے مقرر کیاجائے جس کا یہ کام ہُو کہ بین الا قوامی فسادات کے موقع پر اصل اسباب کو معلوم کرے۔ اور اس کے متعلق اپنی ر پورٹ کو فوراً شائع کرے۔ اس جماعت میں ہندو' مسلمان' سکھ' پاری' اوٹیٰ اقوام اور مسیحیوں وغیرہ کے نما بُندے ہوں جن کو مندرجہ ذیل طریق سے یا اور کسی احسن طریق سے منتخب کیا جا سکتا ہے۔ دو ٹُکٹ نمائندوں کو تو خود ان قوموں کی انجمنیں منتخب کریں اور ایک ٹکٹ نمائندے تمام اقوام ہند میں سے نہ کو رہ بالا منتخب شدہ نمائندے منتخب کریں۔ اس انتخاب میں اس ا مر کالحاظ رکھاجائے کہ ہرصوبہ میں اس مجلس کے ٹمائندے موجو د رہیں تاکہ قوم کی نمائندہ جماعت کی اپل پر فور اً وہ مقام ضرورت پر پہنچ کروا فعہ کی تفتیش کریں اس جماعت مفتشہ کے لئے میہ ضروری ہونا چاہئے کہ با قاعدہ تفتیش کرے دونوں فریق کواپنے و کلاء (جن کے لئے یہ شرط نہیں کہ قانونی معنوں میں وکیل ہوں) اور گواہ پیش کرنے کا اور دونوں طرف کے گواہوں پر جرح کاموقع دے اور مفصّل ہیا نات و جرح لکھ کربادلیل فیصلہ لکھے۔ اس جماعت کو بہ رضامندی فریقین صلح کرانے کا بھی حق ہونا چاہے اس صورت میں اس کو مفصل تحقیقات کرنے کی ضرورت نہ ہوگی اس انتظام کی تفصیل ای طرح طے کی جا عتی ہے کہ ہرونت نساد کے موقع پر ا یک قابل اعمّاد جماعت تفتیش کے لئے جاسکے اور چو نکہ یہ لوگ اختلاف کی صورت کے پیدا ہونے سے پہلے مقرر ہو چکے ہوں گے اس لئے ان لوگوں پر لوگ اعتبار بھی کریں گے اور یہ خود بھی تعصب سے بہت مدیک محفوظ ہو نگے اور جھگڑوں کے منانے یا ذمہ دار بیوں کے قائم کرنے میں بہت مُر ہو نگے۔

اگر صلح نہ ہواور تحقیقات کی بناء پر ایک فریق پر ظلم ثابت ہو جائے تواس صورت میں اس فریق کے ہم قوموں یا ہم نہ ہوں کا فرض ہو گاکہ وہ اس کی ہمدر دی سے باز رہیں اور اس کو مجبور کریں کہ وہ اپنے ظلم کی تلافی کرے اور اگر ظالم ایسانہ کرے تواسے تدنی سزادیں۔ اور اگر کوئی قوم اپنے ہم قوم ظالم سے ایسامعالمہ نہ کرے تو سمجھا جائے گاکہ اس بقوم نے غداری کی ہے اور معاہدہ کو تو ٹردیا ہے۔

جس وقت تک کہ ملک میں یہ روح نہ پیدا ہو جائے کہ ظالم کی حمایت سے اجتناب کیا جائے

خواہ ظالم اپناعزیز ہی کیوں نہ ہواس وقت تک صلح ہر گز قائم نہیں رہ سکتی۔ اور آگریہ رویۃ رہا کہ شاہ آباد کے مظالم پر ہندوؤں نے پر دہ ڈالنے کی کوشش کی۔ اور مالابار کے مظالم پر مسلمانوں نے تو صلح کاخیال مجمی بھی حقیقت کاجامہ نہیں پہنے گااور ملک خو نریزی اور فساد کی آفتوں سے مجمی بھی محفوظ نہیں ہوسکے گا۔

نواں امرجو مسلح کے دائمی رکھنے کے لئے ضروری ہے اور جس کے بغیرا یک دو سرے پراعتاد ہوبی نہیں سکتاوہ میہ ہے کہ الی تدابیرا فتیار کی جائیں کہ یہ معاہدات بھیشہ کے لئے قائم رہیں اور اس امر کاامکان نہ رہے کہ جب کوئی کثیرالتعداد جماعت اس امر کو محسوس کرے کہ اب ججھے قلیل التعداد جماعتوں کی ہمدردی حاصل کرنے کی ضرورت نہیں اور میں اس کی مدد کے بغیر کام چلا سکتی ہوں تو وہ ان معاہدات کے خلاف قانون پاس کردے یا یہ قانون پاس کردے کہ اب ان معاہدات کی ضرورت نہیں رہی۔

عام مکی قواعد کی روسے ہرایک حکومت کی کشرت رائے کو ایسا حق حاصل ہے اور وہ ایساکر

عتی ہے پس اس کاسد باب ضروری ہے کہ آئندہ کبھی نہ کو رہ بالا معاہرہ میں تبدیلی نہ ہوسکے مگر

ماتھ ہی اس امرکا خیال ضروری ہے کہ بعض حالات ایسے پیدا ہوسکتے ہیں کہ جن کی موجودگی میں

وہی قوانین جو آج قلیل التعداد جماعتوں کے لئے رگر گردن کی طرح ضروری ہیں کل اس

جماعت اور تمام ملک کے لئے مُعِز ہوں مثلاً انتخاب جداگانہ کا قاعدہ ہی ہے اگر تمام اقوام میں

کامل اعتاد پیدا ہو جائے اور دلی کد ور تیں بالکل صاف ہو جائیں تو اس وقت اس قاعدہ پر کاربند

رہنا ایسا ہی مُعِز ہوگا جیسا کہ اس وقت اس کا ترک کرنا۔ پس کوئی ایسی راہ بھی کشادہ رہنی چاہئے

جس کے ذریعہ سے ایسے او قات میں از الہ نقص کیا جاسکے ۔ ان سب امور کا کحاظ میرے نزدیک

مندر جہ ذمیل اصول کے قبول کر لینے سے ہو جاتا ہے۔

(الف) ان اقوام و نداہب کو جو اس وقت ہندوستان میں موجود ہیں ہندوستان سے باہر نکالنے یا ان کے حقوق کو دو سری اقوام کے مقابلہ میں محدود کرنے کا فیصلہ کرنے کا کبھی کسی کثیر التعد اوجماعت یا جماعتوں کو حق نہ ہو گا۔

یہ شرط گواس وقت مصحکہ انگیز معلوم ہوتی ہے لیکن اگر ہندوستانی سیچے طور پر حکومت خود اختیاری کے متمنی ہیں توان کو ایسے امکانات کے اختال کو بھی ماننا پڑے گا۔ اس قتم کا خیال آج سے پند رہ سال پہلے مشرقی افریقہ کے متعلق ایسانی مصحکہ انگیز تھاجیسا کہ آج کل نہ کو رہ بالا خیال ہندوستان کے متعلق ہو سکتا ہے مگر آج وہ ایک حقیقت بناہو اہے اور ہندوستانیوں کو پریشان کر رہا ہے۔

-4

(ب) جوامور کہ اس بین الاقوامی معاہدہ بیں طے ہوں وہ صرف ای صورت بیں بدلے جاسکیں جب وہ مندرجہ ذیل حالات سے گزرجائیں۔(اول) وہ قوم جس پر معاہدہ کے کسی حصہ کے بدلنے کا اثر پڑتا ہے اس کی مجلس نوا ب کے منتخب شدہ نمائندوں کی تین چوتھائی اس تبدیلی کو پہند کر لے (دوم) اس کے بعد جب مجلس نمائندگان کا نیا انتخاب ہو تو بشر طبکہ اس انتخاب اور پہلے فیصلہ بیس کم دوسال کا فاصلہ ہو پھر مجلس نمائندگان بیس سے کم دوسال کا فاصلہ ہو پھر مجلس نمائندگان بیس اس تبدیلی کے سوال کو پیش کیا جائے۔اگر پھر بھی اس قوم کے نمائندے اس کو قبول کرلیں تو پھر تیس دفعہ نتخب ہونے والی مجلس نمائندگان بیس اس سوال کو پیش کیا جائے بشرطیکہ اس تیسری دفعہ کی منتخب شدہ مجلس کا انتخاب دو سرے دفعہ کے اس سوال کو پیش کیا جائے بشرطیکہ اس تیسری دفعہ کی قوم کے نمائندوں کے تین چوتھائی ممبر فیصلہ کے دوسال بعد ہوا ہو۔ جب اس طرح تین دفعہ کی قوم کے نمائندوں کے تین چوتھائی ممبر کسی خاص معاہدہ میں تبدیلی کو پہند اور منظور کرلیں تو ایسی تبدیلی جائز ہو اور اسے کانسٹی ٹیوشن کسی خاص معاہدہ میں تبدیلی کو پہند اور منظور کرلیں تو ایسی تبدیلی جائز ہو اور اسے کانسٹی ٹیوشن کسی خاص معاہدہ میں تبدیلی کو پہند اور منظور کرلیں تو ایسی تبدیلی جائز ہو اور اسے کانسٹی ٹیوشن کسی خاص معاہدہ میں تبدیلی کو پہند اور دیا جائے۔

لیکن اس پر بھی مید مزید شرط لگائی جائے کہ اگر دس سال کے عرصہ میں پھراس قوم کے مجلس نمائندگان کے ممبر کسی وقت کثرت رائے ہے اصل معاہدے کی تجویز کردہ حالت کی طرف لوشنے کافیصلہ کریں تو بعد کا تغیر کالعدم ہو کر پھراصل معاہدہ پر عمل کیا جائے۔

(ج) سیر کہ میہ معاہدہ ملک کی کانسٹی ٹیوشن میں واخل سمجھاجائے اور اس کے خلاف کرنے والی جماعت کو باغی قرار دیاجائے خواہ وہ اس وقت مجلس نمائندگان میں کثرت ہی کیوں نہ رکھتی ہواور ملک کی حکومت پر قابض ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس کے خلاف ہر ممکن تدبیر کرنے کی اور اصل قانون کو قائم کرنے کی خواہ ذور اور طاقت کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو دو سری قوم یا قوموں کو اجازت ہواوران کا میہ فعل بغاوت قرار نہ دیاجائے۔

میں سجھتا ہوں کہ بہت ہے لوگ ان امور کو قبل ازوقت کہیں گے لیکن پچھلی تاریخ اور موجودہ سیاست کے گرے مطالعہ کے بعدیہ بات روز روشن کی طرح ثابت ہے کہ ان امور کے آج ہی سیاست کے گرے مطالعہ کے بغیر قوموں میں باہمی اعتبار بھی پیدا نہیں ہو سکنا اور نہ قلیل التعداد قوموں کے حقوق محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ان کے بغیراگر صلح ہوگی تو اس کے ساتھ یہ منافقت برابر جاری رہے حقوق محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ان کے بغیراگر صلح ہوگی تو اس کے ساتھ یہ منافقت برابر جاری رہے گی کہ مسلمان بیرونی طاقتوں کے گھمنڈ اور ہندو اپنی تعداد' مال اور علم کی زیادتی کے

فخریں زبان ہے گو پچھے کمیں دلوں میں پچھ اور ہی کھچڑیاں پکاتے رہیں گے لیکن نہ کورہ بالا تدابیر پر عمل کر لینے سے میں امید کر تا ہوں کہ اعتاد اور اعتبار کی صورت پیدا ہو جائے گی اور اختلافات یا پیدا ہی نہ ہوں گے یا ان کافور اً ستر باب ہوسکے گا۔

اس جگہ یہ بھی لکھ دینا مناسب سجھتا ہوں کہ ان تدابیر پر کامل طور پر عمل تھجی ہو سکتا ہے جب علاوہ قومی مجالس کے کا گرس جوسب ملک کی نمائندہ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اس کی بنیا دبھی انہی اصول پر رکھی جائے جو مسلم لیگ کے متعلق میں اوپر بیان کرچکا ہوں تا وہ حقیقی طور پر سارے ملک کی قائم مقائم ہوجس طرح کہ اب وہ خاص خیال کے لوگوں کی قائم مقام ہے کیونکہ اس صورت میں کا گرس تمام قومی مجالس کے لئے بنزلہ ایک میزبان کے ہو جائے گی اور معاہدات کی پابندی کرانے میں ایک زبردست آلہ کا کام دیگی گرجب تک وہ اپنے دروازہ کو سب فتم کے خیالات کے لوگوں کے لئے نہ کھولے اور مخالف خیال رکھنے والی جماعتوں کو اپنے میں ایک ذریرہ سب سب فتم کے خیالات کے لوگوں کے لئے نہ کھولے اور مخالف خیال رکھنے والی جماعتوں کو اپنے میں ایک ذریرہ سب سب فتم کے خیالات کے لوگوں کے لئے نہ کھولے اور مخالف خیال رکھنے والی جماعتوں کو اپنے میں میں سب فتم کے خیالات کے لوگوں کے لئے نہ کھولے اور مخالف خیال رکھنے والی جماعتوں کو اپنے میں سب فتم کے خیالات کے لوگوں کے لئے نہ کھولے اور مخالف خیال رکھنے والی جماعتوں کو اپنے میں سب فتم کے خیالات کے لوگوں کے لئے نہ کھولے اور مخالف خیال رکھنے والی جماعتوں کو اپنے میں سب فتم کے خیالات کے لوگوں کے لئے نہ کھولے اور مخالف خیال رکھنے والی جماعتوں کو اپنے میں سب فتم کے خیالات کے لوگوں کے لئے نہ کھولے اور مخالف خیال دیال کرچکا ہوں کا کو اپنی سب کھی نامیاں سب فتم کے خیالات کے لوگوں کے لئے نہ کھولے اور مخالف خیال دیالہ کی کی کیوں سب کھی نامیاں سب فتم کی خوالوں کے لئے دیالے کی کیالہ کی کیوں سب کھی نامیاں سب فتم کی دور اور مخالف کی کی کی کی کیوں سب کھی کا کیالم کی کیالہ کی کیالہ کی کو کو کی کر بیالہ کیالہ کی کیالہ کی کیالہ کی کو کیالہ کیالہ کیالہ کی کیالہ کیالے کی کو کیالہ کو کیالہ کی کیالہ کی کیالہ کی کیالہ کیالہ

صحن ہے باہر کام کرنے پر مجبور کرتی رہے اس سے ایسی امید رکھنی ناممکن ہے۔ اے براد ران! پیہ مخضرخاکہ ہے اس سکیم کاجس پر عمل کرنے سے میرے نزدیک مسلمانوں کے اپنے حقوق بھی محفوظ ہو سکتے ہیں اور دو سری قوموں سے بھی ان کے تعلقات درست ہو سکتے ہیں۔ میں نے باوجو د کم فرصتی اور کاموں کی کثرت کے آپ لوگوں کے سامنے اس سکیم کو پیش کر دیا ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ جس اخلاص ہے سے لکھی گئی اس اخلاص سے آپ اس پر غور فرہائیں گے ۔ مسلمانوں کی بھتری اور ہندوستان کی کُل دنیا کے امن کاخیال جس زور سے میرے دل میں موجزن ہے آپ لوگ اس کااندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس امریر شاہر ہے کہ میرا سینہ آپ لوگوں کی خیرخواہی کے جذبات سے مُرہے اور میرے دماغ ان خیالات سے معمور۔ میں یہ نمیں کتا کہ جو پچھ میں نے لکھاہے اس کا ایک لفظ بھی بدلا نمیں جاسکتا مگر میں آپ کو یقین دلا تا ہوں کہ جو کچھ میں نے لکھاہے اس کی حقیقت اور اس کامغز پالکل درست ہے اور خد اتعالیٰ کے منشاء کے مطابق اور اس کی مشیقت کے موافق ہے ان میں سے کئی باتیں ایم ہیں جن کی پہلے زمانہ مخالفت کر تا تھا مگر آج خود او هرچلا آ رہاہے اور بعض الی ہیں کہ آئندہ واقعات ان کی تصدیق کر دیں گے مگرانشاء اللہ تعالی آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہو گاای طرح جس طرح میں نے لکھا ہے صلح اور امن دنیا کی اہم ضروریات میں ہے ہیں اور اس ذریعہ کو اختیار نہ کریں تو ہم ہر گز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پس جب تک ہم اس ذرایعہ کو اختیار نہیں کریں گے جو صلح کے قیام کے لئے ممد ہے

ہم ہرگز صلح اور امن کامنہ نہیں دیکھ سکتے۔ آپ لوگ جن کو خدا تعالیٰ نے اپنے اپنے علاقہ میں رسوخ اور عزت دی ہے خدا تعالیٰ کے حضور میں دو سروں سے زیادہ جو اب دہ ہیں پس چاہئے کہ بلا تعصیّب ان امور پر غور فرماویں جو میں نے پیش کئے ہیں اور میں آپ کو یقین دلا تا ہوں کہ آپ کی محنت رائیگاں نہیں جائے گی آپ خدا تعالیٰ کے حضور میں بھی مبارک گئے جائیں گے اور آئندہ نسلوں میں بھی آپ کا نام عزت سے قائم رکھا جائے گا۔ میں اس تحریر کے ذریعہ سے اپنا فرض اداکر چکا ہوں اور اب آپ سے جدا ہو تا ہوں۔ وَاْحِدُ دُعُونَا اُنِ الْحَدَدُ لِلّٰهِ رُبِّ الْعَلَٰمِيْنَ

ا اسلامی اصول کی فلاسفی - صفحه اروحانی نزائن جلد ۱۰ اصفحه ۱۵ اس (مفهوماً) ۲ آربید دهرم صفحه ۱۰ اوروحانی نزائن جلد ۱۰ صفحه ۱۰ ارمفهوماً)